طابع: ايم منيرقاضي، ملى برنظرز- ٩ سركار رود، لابو

كتية عاشق حسين بأسمى

جسم بخریب قیام ملک کابے جان تھا اس میں اَجمیر د بنارس سے دورایا تھائل

دیں نظام مصطفے کے واسطے قربانیاں تم نے ہمت سے گزشتہ سال باحاران ہوں

اب تحقظ ب مقام معطف كاسامي:

جورتهیں ملتان کے آیا بصد ذوق فزول

النشراخ قلب كى كيفيتين ظام بربوئين

اجتماع ابل سنت بيميال وجرسكون

عبان ومال والبروا قابيرتي بونثار

يس ته دل سيتهاك دوق رقران مو

اوليارسايفكن بين مك رجفيت كاطرح

عالمان المسنت بين عمارت كيتون

اسلان کے اسلان کے

ألفت سركارك رست به با و گفتكول

راجا رست يدمحود ايم- اس

سنى كانفرنس كيشركائي

مُعنی اِ خود الم می کاتم میں جا گاہیے ہوں کیوں نیس تم میں سے ہراک کومبار کیا دوں

جدّوجُدرندگ میں رہے نمائی کی طلب

سرور کونین سے تم بھی کروالیں بھی کرول

أبنى دُبُرانے چلے ہوئم روایاتے سی

ابل باكستال طمانيت فالبابينيك كيول

كى گئى جىب كۇشىش ازادى مۇندىستان

رمنمااس كانتها نضبل حق كاسوز اندول

المي سُنّت بن گُهُ مُرّبِيلٌ زادي كريم

توشي محكوي السال كى زىجىي برزبوں

اعلی حضرت نے دیا ملی شخص کا نعیال اُن کے پُرِرِّوُں میں سارے ہوگئے صابحوں مِنَ النَّبِيِّيْنُ وَالصِّدِ يُقِيِّيُنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُّنَ اُولَمَئِكَ رَفِيعُتَّا -

جولوگ النُّدا وررسول کی اطاعت کریں گئے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گئے جن پر النُّد تعالیٰ نے النعام فرمایا ہے ، بیغنی انبیاء، صدّلیقین، شہدا را ورصالحین ۔

نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد سے کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں بیں تقسیم ہوئے اورم پی امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگ ۔ ایک گروہ کے علاوہ تمام فرقے جہتم میں عبائیں گے ، صحاب کرام نے عرض کیا، وہ کون ساگروہ سے ، فرمایا ،

مَااناً عَلَيْهِ وأَصْحَالِيْ

ده جماعت وميرے طريقے ادرميرے اصحاب كےطريقے برہوگا۔

ایک اور حدیث میں ارشاد سبے:

اِنتَبِعُواالسَّوَادَا لَا عُظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ سَنَّ شَنْ اللَّذَ فِي النَّارِ
سوادِا فَظْم دَرْلِى جِمَاعت ، كَى بِرِوى كرو، كيونكر وعلي عده به ا، وه آگ ميں والا گيا اب سوجين كي بات يہ ہے كروه كونسا گروه سبے جوا نبياء ، صدّ لقين ، شهوار اور
صالحين البيد النعام يا فقة حصرات كى راه پرگامزان ہے - نبى اكرم مسلى النّرتعالى عليرة كم
اورم حائب كرام كے طرق پركار نبد ہے اورجے سواد اعظم بہنے كا نشرف حاصل ہے بحقوشى
سى سوجه لوجه ركھنے والا انسان بلا تا تل يہ كے كاكروه مقدّس گروه اہل سنت وجماعت

مدیث شریف ، ما اَنَا عَلَیْهِ وَاصْعَادِیْ ، سے ہی اہل سنت وجاعت کالقب اخوذ ہے ۔ اہل سنت وجاعت کالقب ماخوذ ہے ۔ اہل سنت ، ما اَنَا عَلَیْهِ وَجومیری سنت پرعمل پراہو ) کا ترجمان ہے اورجاعت اُصْعَادِی کا معموم اواکر رہا ہے ۔ اہل سنت وجاعت کامطلب یہ ہواکہ بولگ بی اکرم صلی اللہ لقال علیہ وستم کی سنت اورجاعت صابرا ورسلف صالحین سے بولگ بنی اکرم صلی اللہ لقال علیہ وستم کی سنت اورجاعت صابرا ورسلف صالحین سے

## بسم الله الرَّمْنِ الرَّحِيبِ

نحدده ونصلی علی دسوله الکریم وعلی آلم واصحابم اجمعین راه برایرت

الح اکثر و بنیتر افرادیہ مانا جاستے ہیں کہ مختلف مکا تب فکر میں سے وال بات برسے اور کون باطل بر ؟ کس کی مہنواتی کی جائے اور کس سے راہنمانی صاصل کی جائے ؟ ہولی جائے ہے ہولی جائے ہے ہولی جائے ہے ہولی بیش کرتا ہے ، ہولی جہنے میں قرآن وحد مین سے دلائل بیش کرتا ہے ، دوسے طبقوں کو باطل اور گمراہ قرار دیتا ہے ، عام آدمی البح کررہ جانا ہے کہ کسس کی بات مانے اور کس کی بذائے ۔ اس مسللے کے مل کے لیے درج فریل سطور قلمبند کی جارہ بین ۔ اللہ تعالی سے و عا ہے کہ جق وصدا قت کے طلب گاروں کورا ہو ہوائیت و کھاتے اور راہ راست پر سیلنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین !

سورة فاتحرمين الله لتعالى في من وعا ما نتك كاطر فقد لو اتعليم فرما يا ب و المرد ذا المصر أما المُستَدَقِّةُ م

ا هُدِنَا الصِّرَاطُ الْمُستَقِيمُ

ممیں راوراست کی ہدایت سرما!

مرشخف بركرسكا بهدكراوراست واى سه جسيمين في اختياركيا سهاس

ليے ساتھ ہي فرما ديا:

صِرُاطَالَّ ذِينَ ٱلْعُكْثَ عَلَيْهِمُ

ان لوگول كى را ه جن ير توسف انعام فرمايا-

يهمى قرآن باك مين واضح فرواد ياكه الغام يا فتكان كون مين -

مُنْ يَكِعِ اللَّهُ وَالرُّسُولَ ذَا وُلَكِكُ مَعَ الثَّذِيْنَ الْعُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ

سے کہ وہ سواد اعظم ہیں۔

یه امر ختا بی بیان نہیں ہے کہ موجودہ دُور میں سوادِ آخطم کون ہیں۔ نبی اکرم صلی الٹاتغالیا علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، اہل بہت عنظام اور بزرگان دین سے سیخی مجتب کہ کھنے والے اوران کے طریقے برکون ہیں ، یہ دہی طبقہ ہے جسے آج عوف عام میں بر المیجی کے نام سے یا دکیا جاتا ہے بر المیجی نیا فرقہ اور نبیا گروہ نہیں ہے ، بلکہ یہ اہل سنت وجماعت کا علامتی لشان ہے ، کیونکہ چودھویں صدی میں جب ہر طرف افراتھ ری کا دور دُورہ تھا اور فرق باطلہ کی تھر لوپر یکی کہ بیار سلمانوں کو گراہ کرنے کے در یہ تھی، اس وقت امام احمد رصف بر بلاجی قدی کتر فور نے سلمانوں کو گراہ کرنے کے در یہ تھی، اس وقت امام احمد رصف بر بلاجی قدی کتر فور کو میں اور خالفین پروہ کا ری صرب لگائی کہ وہ آج بھی زخم چا جمعے ہوئے دکو کھائی میں اور خالفین پروہ کا ری صرب لگائی کہ وہ آج بھی زخم چا جمعے ہوئے وہ کھائی دیتے ہیں ، ورید امام احمد رضا بر ملوی آنے کوئی نیا مذر ہب ایجا دنہیں کیا تھا۔ می الفین بھی اس حقیقت کا بر ملاا اعتراف کرتے ہیں ، مشہور موترخ میلیمان مذہ ی جبن کا میلان جا جا ہوئی الحقیق بیں ؛ مسٹہور موترخ میلیمان مذہ ی جبن کا میلان جا جا ہوئی الحقیق بیں ؛

تمیسرا فرنق وہ متھا جو غذت سے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے کو اہل السنت نقد کتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تربیلی اور مبرابوں کے علمائے ہے ا

طاحظ فرمایا آپ نے کرمیا لفین خود برتسیم کرتے ہیں کہ قدیم روش پرشدت سے قائم رہنے والوں کے پیشوا زیادہ ترعلماً بریلی اور برایوں ہی سففے۔ میں حقیقت شیخ محمد اکرم آن الفاظ میں بیان کرتے ہیں : انہوں (امام احمد صابر ملیوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طرایقوں کی حمایت کی ۔ لے

له سلیمان ندوی : حیات شبلی ص ۲۹ ( مجوالر تقریب تذکره اکابرا بل سنت ص ۲۹) که سایمان ندوی : طبع مفتم ۱۹۱۹ و رص . درایفاً )

طريقي برعمل بيرابول-

ملّتِ اسلامیر کے مسلم رامنما ، محابر کوام ، ابل ببیت عنطام ، بزرگان دین ، اکتر ارلجہ اما ) فلم ابوصنیف، امام مالک ، امام نتاقعی ، امام احد بن صنبل ، سلاسل طریقت کے بیٹیو احصور سیّدنا عور فواعظم ، مصرت بہار الدّین سهر در دی ، مصرت فواجه بیل لدّین سهر در دی ، مصرت فواجه بیل لدّین بهر در دی ، مصرت فواجه بیل لدّین بهر در دی ، مصرت فواجه بیل لدّین بهر در دی ، مصرت فواجه بیلیا رکاکی بیشتی ، محصرت فواجه بیلیا رکاکی ، مصرت فواجه بیلیا و بیلیا کی محدد العن تانی ، مصرت فیخ عبد الحق محدث دیلوی ۔

ائمة محترثين مين سے صحاح سنة كم مصنفين اور ديگر جليل القدر شيوخ مديث مفسترين مين سے امام مجاہد ، ابن جربر طبری ، فحز رازی ، علامہ سيوطی ، علامہ صاوی ۔

اسی طرح سرشاران عشق و محبت میں روی ، حابی ، سعدی ، بوصیری اور خسرو اسلامی فلسفه و تفتوف کے سرخیل محضرت وانا گرخ بخش علی بجویری ، ابن عربی ، امام قشیری اور امام عزالی دُور اسخرکے علمار ومشائح بیں محضرت نثاه ولی الدُوح تش و بلوی ، شاه سلیمان عبدالعزیز محدّث و بلوی ، علامه نعبل می خیر آبادی ، شاه خصل رسول بدایون ، شاه سلیمان تونسوی جھزت خواج مس العارفین سیا آوی ، پیرم علی نشاه ، مولانا ارشاد حسین رام بدی اور مولانا احمد رصن عامل بربلوی ۔

برسب بعنرات كون مقے ؟ ان ميں صدّ لِقَدِن مجى ہيں . شہراً را درصالحين مجى ہيں جنفی شافی ماكی اور صبّلی ، قا دری ، چشتی ، نقشبندی اور سہر وردی ہونے کے باوجود ان میں سب سے بڑی قدر مشترک یہ ہے كہ یسب اہل سنّت وجی عن عقے ۔ اہل سنّت کے لیے یہ کتنے فرز کی بات ہے كہ وہ ان تمام حصرات كے طریقے برہیں ، ان كا ماضی نہایت تا بناك اور قابل فخر ہے ۔ انہی کے لیے یہ متروہ ہے ؛ و حَسْنَ اُوْلَئِكُ كُونِيْقًا اورانہی كے لیے یہ تم فرصوات مندم کی گئیں مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں کوئی دقیقہ فروگز اشت ندکیاگیا، بلکم سلمانوں کو تعیب ان بندو کھی کو تعیب ان بندو کھی کو تعیب ان بندو کھی این مذہب خطرے میں محسوس کرنے لگے۔ میرط میں جب سلمان فو تبول کوسور کی جرب والے کاروس دانتوں سے کا شنے پرمجبور کیا گیا، تو و نول والے اور منہ دو آل کو گائے کی چربی والے کاروس دانتوں سے کا شنے پرمجبور کیا گیا، تو و نول وزیق ہم طرک امسے اور انٹوری کے خلاف جنگ شروع کردی۔

موں برق میں بھیرے ہوئے فوجی انگریزوں کو پا مال کرتے ہوئے وہ بہتے اور بہا در شاہ ظفر کوا بنا باد شاہ مقرر کرلیا ۔ جز ل بحت خان بھی فوج ہے کر بریل سے دہلی پہنچ کے ۔ اس وقت علما را ہل سنت ہی تھے ، جنوں نے فرضیت جما دکے فتو سے صادر کیے اور اپنی تقریروں سے عوام و خواص میں روع جماد بھونک دی ۔ امنہی کی تحریک اور تیات کا نمیجہ مضا کہ مجا ہرین کفن بردوش میدان حبال میں کو دیڑے اور دا دِ شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ۔

اسباب وعوامل کچریجی مقع نتیجدید واکه یر تخریک جهاد کامیابی سے ممکنار نه موسکا ور انگرزنے ابناا قدار بحال کرکے گئریک آزادی سے تعلق رکھنے والے علما راور نجابیان پروہ مظالم فی صابح کر الماکو، جنگیز، جلرا ور مسولیتی ایسے سفاک بھی پیچھے رہ گئے جابیان کو کالے بان کی مزادی گئی ، جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ زندہ مسلما نول کوسوّد کی کھال میں سوا کر تیل کے کر طھاؤ میں ڈوالاگیا بہتھ رحم بنے سے سرعام اغلام کرایا گیا مسجد فتح پوری سے قلعہ کے دروازے کے مسلمانوں کی لاشیں درختوں سے لطان گئیں ، مجاملین کو توپ سے اڑا یاگیا ، مساحد کی بے حرمتی کی گئی اور توضوں میں گھوڑوں کی لید ڈالی گئی ۔ عزض یہ کی وحشت در بربت کاکوئی منظام والیسا نہ مختا ہو دنگی گیا۔

علامفضل حق خیرآبادی ، مولانا حمدالند شاه مدراسی دلاور مبنگ ، مولانا کفایت علی کا نی ، مفتی منایت احمد کاکوروی ، مفتی صدرالدین آزرده ، دا کروز رسال اکبرآبادی

مولوی ننار الدا مرتسری اہل مدیث نے واشگاف الفاظ میں اعتراف کیا ہے ، امرتسریں مسلم آبادی ، عیرمسلم آبادی (مہندو سکھ وخیرہ ) کے مساوی ہے ۔ اس سال قبل پہلے قریباً سبمسلمان اسی خیال کے منفع جن کو آج کل مربلوی ، حنفی خیال کیا جاتا ہے ،

اس بیان سے بداندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب قدیم مسلمان اسی عقید ہے کہ جب قدیم مسلمان اسی عقید ہے حاص حامل ہے جہیں ہے جو ن ہیں بر لی کہا جانا ہے ، توفرقہ واربیت اورا نتشار بھیلانے کے ذمرہ دارعناصر وہی ہوں گے جہوں نے سادہ لوح عوام کو دیو بندی ، وہا بی اور غیر مقلا بنا نے کی ہم میلائ ہے ۔ طرفرتی شا یہ کہ یہی عناصر آج بہد بیگنڈہ کررسے ہیں کہ اہل سنت جہا مسلما اول کو بھا رہنے کا فریعنہ انجام وے رہے ہیں ، حالانگہ حقیقت یہ ہے کہ ہر فرزایدہ فرقہ ، عوام اہل سنت کو اپنے وام تزویہ یں بھینسا کرا پنے سامقہ طلانے کی کوشنی کو رہے ہوں کہ موٹ یہ ہے کہ وام من صطفے صلی الٹر تعالی کوشنی کررہا ہے ادر اہل سنت وجماعت کا بینیام صرف یہ ہے کہ وام من صطفے صلی الٹر تعالی علیہ وسلم ہے ابنا تعتق مصنبوط کر لو ، ایمان محفوظ رہے گا۔ ایمان محفوظ رہا، توسب کچھنوظ میں ہرگا اوراگر ایمان میں مذر ہا، تو کھے بھی مذر ہے گا۔

اس تہدیر کے بعد آسیتے دور آخر میں اہل سنت کی دینی اور سیاسی خدمات کا مختصر ا بائزہ لیں :

متدّه پاک و مهند میں جب سے اسلام کی فیا کہ و مهند میں جب سے اسلام کی فیا جنگ ازادی کے ۱۹۵۵ پہنی، محراب و منبر سجادہ و خانقاہ اور تقریح کو امارت جہاں سے بھی دین میں کی خدمت و تبلیغ ہوئی ، اس کا سہراا ہل سنت کے سرر ہا ، حتی کم سرز مین بہند پر بانٹر کرنے کے منحوس قدم پہنچ ، جمال تقریب ایک سزار سال مسلمان فاسح کی حیثیت سے حکم ان کرچے تھے۔ انگریز اس سرز مین پر تا جربن کرآیا تھا ، بھر و فقہ رفتہ اپنی ریشہ دو نیول اور فریب کاریوں سے اقتدار پر قالب نہوگیا مسلمان ہا و شاہ کے اختیا رات سلب کر ایے ہمسا جد

مولانا فیص احمد برالونی، مغتی مظهر کریم دریا آبادی وغیر ہم برتمام علماً اہل سنت ہی تھے جن کی قیادت اور شمولیت سے بجف کو کا آبان میں سے بجض کو کا آبان کی قیادت اور شمولیت نے تخریف کو شعلہ بداماں بنادیا تھا ، ان میں سے بجن کو کا آبانی کی منزادی گئی، بعض کو مرعام کھا نسی پر چراحادیا گیا ، بعض کو انگر بیز کے ایجنٹوں نے نشید کردیا ادربعض کی مبائدا دصنبط کر لیگئی۔

علمائے اہل صدیث کا موتف معلوم کرنے کے لیے نواب صدیق حسن خان بھوبال کی تصنیف ترجمان وہ بہہ آورمولوی محرصین طانوی کی تصنیف الاقتصاد فی مسائل الجہاد" کامطالع مفیدرہے گا جس میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں صحومت برطانیہ سے جماد کو ناجائز قرار دیا ہے۔

علمائے دیوبند نے کہاں تک جنگ اُزادی میں صقابا، اس کا اندازہ ذیل کے اقتباس سے کیا جاسکتا ہے ۔ ہوا یہ کہسی مخبر نے بنابر مخاصمت مولوی رشیدا حمد کنگو ہی اور مولوی عاشق اللی مولوی محدقاسم نالو تو ی کے باغی ہونے کی مخبری کردی، اس سے اسکے مولوی عاشق اللی میر طبی کی زبانی سینے:

" یر صفرات حقیقة گرفته عقد، گرفته منول کی یا وه گوئی نے ان کو باغی
و مفسد و سرکاری خطا دار محم را رکھا تھا ، اس لیے گرفتاری کی تلاسٹس تھی،
مگر حق تعالی کی حفاظت بر سرکتنی ، اس لیے کوئی آپنی ندائی اور جیسا کرائی پ
حضرات اپنی مهران سرکار کے دل خیر خواہ مقے ، تا زیست خیر خواہ ہی تا بت
رسید ۔ له

اس سے آگے لکھتے ہیں :

آپکوہ استقلال سے ہوئے فداکے حکم پرداضی تھے اور مجھے ہوئے ۔ تھے کمیں جب حقیقت میں سرکار کا فرما نبردار ہوں ، تو جھوٹے الزم سے

له عاش اللي مير هي : تذكرة اليستسيد ، ج١، ص٧٧

میرا بالتخلیکانہ ہوگا اور اگر ما را بھی گیا ، توسر کار مالک ہے۔ اساطنتیارہے جو جا ہے کرئے۔
یہ میرا بالتخلیکانہ ہوگا اور اگر ما را بھی گیا ، توسر کار مالک ہے۔
یہ میرے ہے کہ ریخ رکیک وقتی طور پر کامیاب نہ ہوسکی اور سلمانوں کو اس کی بہت
بطی قیمیت اداکر نا پڑی ، تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاست کہ اس تخریب سنے
مسلمانوں کے دلول میں آزادی کی وہ شمع و تُرکوئی جو بالآخر استخلاص دطن اور قیام پاکستان
پر منتج ہوئی۔ پاکستان کے متعصت مورخ کی کس قدر احسان ناشناسی سے کہ اس کا قلم
ان مجا بدین کو خراج تحسین بیش کرنے کے لیے چند سطری بھی لکھنے کار دادار نہیں ہے۔
ان مجا بدین کو خراج تحسین بیش کرنے کے لیے چند سطری بھی لکھنے کار دادار نہیں ہے۔

نقریب انگریزوں نے ترکوں برظام و اور میں جب انگریزوں نے ترکوں برظام و کریک نرک موالات مشتد کی انتہاکردی، تواس کے رقب عمل میں تحریط فت مشروع ہوئی اور مسلمانوں نے مرحمکن طریقے سے جبرواستبداد کی مندمت کی مسلمانوں کے فطری جش وخروش من مدالات کا اعلان کردیا جس کا منتسد یہ بتایا گیا کہ انتخرین وں کا بائیکا طری کہا جا ہے۔ تنے اور جاگری والیس کردی جائیں طامتی منتسد یہ بتایا گیا کہ انتخرین کا بائیکا طری کہا جا ہے۔ تنے اور جاگری والیس کردی جائیں طامتی مرسے پرو بگینڈاکیا گیا کہ مسلمانوں کے بڑے جبوڑدی جائیں ۔ اس تحریک کا اس سے تروم سے پرو بگینڈاکیا گیا کہ مسلمانوں کے بڑے والیس کردی جائیں۔ اس تحریک کا اس سے تروم بھینڈاکیا گیا کہ مسلمانوں کے بڑے کے بڑے لیے لیار کا ندھی کی لیہ یہ میں آگئے۔

له عاشق البي مرحمي ؛ تذكرة الرشيدج ١، ص ٨٠

اعلی صفرت مولانا شاہ احمدرضا بر آبی سے انفس الفکر نی تسربان البقر لکھ کر مہندوں کی آرزو ول کوخاک میں طاویا - مہندو جا سبتے تھے کہ کسی طور سلمان گاستے کی قربانی سے بازا جائیں، چنالخیہ امہوں سے بازا جائیں، چنالخیہ امہوں سے بعض علما مرسے فتو سے بھی حاصل کر بیا کہ اگر مہندو ول کی ادا انسکی سے بچھنے کے لیے گائے کی قربانی نہ کی جائے ، انولوق حرج نہیں سبے ۔ اعلی صفرت نادا فسکی سے بچھنے کے لیے گائے کی قربانی نہ کی جائے ہے گائے کی قربانی نہ کی اشاعت کا نیتجہ یہ نکالکہ بھر مہندووں کو ایسی مساؤٹ کی جرائے ، آب کے فقا وی کی اشاعت کا نیتجہ یہ نکالکہ بھر مہندووں کو ایسی مساؤٹ کی جرائے نہ ہوں کہنا ہے کہ آپ سے اگر قوم ہیں۔ کی اور انہیں احساس ولایا کہ وہ مہدووں سے الگ قوم ہیں۔ کی اور انہیں احساس ولایا کہ وہ مہدووں سے الگ قوم ہیں۔

۱۹۵۵ میں مولوی صین احمد مدتی نے ایک تقریب کماکہ قرمیں اوطان سے بنتی ہیں اوطان سے بنتی ہیں اوطان سے بنتی ہیں اوطان سے بنتی ہیں یعنی ایک وطن میں رسبنے والے نواہ وہ سلمان ہوں یا منہ وارسکھ، ایک ہی قوم ہیں۔ علامہ اقبال فی مناز میں اظہار کیا ہے اقبال فی نظریہ قرار دیا اور اپنے عقید سے کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے جم منوز نداند رموز دیں ور بنہ سے مسین احمد زدیو تبدایں جربوانجی است

سرود برسرمنبرکوملّت ازوطن است هیر بین خبرز مقام محمد عربی است مجھطفے برسال خولیش را کد دیں بہرا وست اگر باور زرسیدی تشام بوہبی است

علمار داوبند مجوعی طور پر بخریب پاکستان کے مخالف اور گا مذھی سیاست کے پیژگار است بہت ہیں۔ مولوی عطا رالٹرنٹا بخاری است بہت ہیں۔ مولوی حمود حسن ، ابوالکلام آزاد ، مولوی عطا رالٹرنٹا بخاری مولوی حبیب الرحن لدھیالؤی ، مولوی حفظ الرحن سیو ہاروی ، مفتی کفایت اللہ ، مولوی اممد سعید دفیر ہم نے جس شد و مدسسے بخریب پاکستان کی مخالفت اور کا نگر لیسی نقط کر فر است جب ان لوگوں کو دورت کی حمایت کی ، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے یسلم لیگ کی طرف سے جب ان لوگوں کو دورت دی گئی کہ آپ بحی سلم لیگ کی طرف سے جب ان لوگوں کو دورت دی گئی کہ آپ بحی سلم لیگ کے بیسے فارم بر ہم جا بیں ناکہ مل جا کم استخلاص وطن کی کوشش

## عمرے کم بایات واحادیث گزشت رفتی ومنشار رئیت پرستے کردی

کسی سنے متنا ندوار بیلغرہ لگا یا کہ "میں اسپنے لیے بعدر سول معتبول میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گاندھی جی ہی کے احکام کی متا بعث عزوری محبتا ہوں " جب قائد الیسے ہوں کے تو دام آناں کا کیا حال ہوگا۔

خان عبرالوصرخال لکھتے ہیں ؛ جامع مسجد دہی کے منبر رہر خردھاند کی تقریری کرائ کئیں ،ایک ڈولی میں قرآن کریم اور گیتا کور کھ کرصوس نکا نے گئے ، مسلما اوٰ سنے نشقے لگائے ، گاندھی جی کی تصویروں اور بُتوں کو گھر ہیں آ ویزاں کیا گیا بھنریت ہوسائیلیلسلام کوکرسٹن کاخطاب دیا گیا ، دید کو الہا ہی کا بہلیم کیا گیا ، گائے کی ذرابی کی ممالغت کے فاوی اونٹوں کی پشت سے تعسیم کیے گئے ۔ لے

ایسے بلایفرزوربین کلم حق کہنامعولی دل گردے کا کام نہ تھا۔ اس کے کیک کالفت کرنے دالے پر فرزا انگریز برسی کا الزام لگا دیاجاتا ۔ قریب تھا کوسلمانوں کاسفینہ گنگاجی میں عزق ہوجا ناکہ ہر بی سے امام احمد رصنا ہر بی کے سنے کسی کی پرواہ کیے بغیراس قوتت میں عزق ہوجا ناکہ ہر بی سے امام احمد رصنا ہر بی ۔ آب نے استرعلا لمت سے نہا بہت وقیع کتاب المجمدة الموسمة لکھ کرمند دول اور مہند و لواز ول کے فکوک و شہات کے تارولود بھیرکر رکھ دیسے اور واشکاف الفاظ میں بتایا کہ مہند وسلم انجاد تو کیا مسلمانوں تارولود بھیرکر رکھ دیسے اور واشکاف الفاظ میں بتایا کہ مہند وسلم انجاد تو کیا مسلمانوں کو کفارسے میت ترکھنا تھی جا تر نہیں ہے۔ امام ربانی میرد الفن کیا کہ مہند واور سلمان دوالگ بربلوی وہ نمایاں ترین سہتی ہیں جنول نے بیانگ وہل اعلان کیا کہ مہند واور سلمان دوالگ تومیں ہیں۔ ان کا آئیس میں کسی صورت میں انتجاد نہیں ہو سکتا ۔

له خان عبالوحیرفال ،مسلمالول کاایتار جنگ آزادی ص ۱۸۳ ۱۲۱۸ (کوالها علی صفرت کی سیاسی بصیرت ، از سیداور محد قادری)

ہیں۔ انشار اللہ العزیزوہ وفت مبلد آنے والاسبے رجب نظریتے پاکستان سے حامی اورخالف صاف بہجانے جاسکیں گے۔

بینهیں کداما م احمدرضا بریلی ، آزادی وطن کے مخالف عقے، انہیں اُس طریق کاراور انداز فکرسے اختلاف تھا جس کے نیتج میں مسلمالوں کا جداگا نشخص مط جاتا یا کم از کم صنحل بوطا تا ، خدا کو استہ اگرائیسی صورت ہوتی ، تو آج پاکستان کا نام دنشان کہیں مذمل ، آپ نے ایک ملاقات میں مولانا محد علی جومراور مولانا شوکت علی سے فرایا ،

مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں ، ہندوسلم اتحاد کا مخالف ہوں لیے
اہل سنت وجماعت ابتداہی سے دوقومی نظریہ کے حامی
مخر مکیب پاکستان بلکہ داعی رہے ہیں۔ ۲۱ ۱۹ء بیں اعلی صفرت کے دصال
کے لبدآپ کے تلاملہ ، خلفا محتقدین اور آپ کے ہم مسلک علماً نے مذتب اسلامیر کی راہنما تی

کافرلیند مجسن وخوبی انجام دیا۔ ۱۹۳۱ء میں حب علامدا قبال نے خطبۃ الدا ادمین تقسیم مندی تجریز بیش کی تو کا گرسی صلقول کی طرف سے اس کی سخت مخالفات کی گئی۔ اس موقعہ برصدرالافامنل مولانا سید محرفیم الدین مراد آبادی غالبًا بہلے عالم دین تھے جہوں نے اس تجریز کی بُرزور حمایت کی اور فرمانی ،

طوائط ا قبال کی رائے پرکہ مہدوستان کو دو صوب بین تقسیم کر دیاجائے ایک صفتہ مہدو وں کے زیرا قدار ہو، دو سرامسلما نول کے مہدو وں کوکس قدر اس پرغیظ آیا، یہ مہدوا خبارات کے دیکھنے سے ظاہر ہوگا، کیار کوئی نا الفیاتی کی بات بھی ۔ اگر اس سے ایک طرف مسلما نوں کوکوئی فائدہ بیخیا تھا، تو مہدو کول کوجھی اسی نسبت سے نفع ملتا . . . . ۔ اس کو تو کون جا نتا ہے کہ بردہ غیب

له محد مسعودا حدير وفيسر: فاصل بريدي اور ترك موالات ، ص ٥٨

کی جائے ، توانہوں نے اتنی خطیر قم کامطالب کیا جس کے اداکر نے سے مسلم لیگ قامر تھی۔ خوا <del>مرر منی ح</del>یدر ککھتے ہیں :

ان اجلاسوں درجون ۲۹ و ۱۹ کسے مولانا احمد سعید نے بھی خطاب کیا اور
انہوں نے کماکہ دیوبند کا ادارہ اپنی تمام ضدمات سلم لیگ کے بید بہیش کوئے
گا، بشرطبکہ پر وبیگیڈا کا خرج لیگ برداشت کرے۔ اس کام کے بید
پیاس مزارر دیے کی رقم بھی طلب کی ٹئی جولیگ کی استعداد سسے بام بھی
اس لیے فیرعلی جناح نے اس مطابے کومستر دکرتے ہوئے کہا نزاتنا سرمایے
لیگ کے باس نی الوقت موجود ہے اور نہ ہی اس کامستقبل میں امکان ہے
اس لیے صرف قری جذبے کے بہیش نظر کی م کیا جائے۔
اس لیے صرف قری جذب کے بہیش نظر کی م کیا جائے۔

مرزاابوالحسن اصفها فی نے لکھا ہے کہ ان علما مرکواس سے مایسی ہوئی اوروہ رفتر رفتہ کا نگریس کی طرف وصلتے گئے اور کا نگریس پارٹی کے لیے پرچار کرنے لگے جوظا ہر ہے کہ ان کے مالی تفاضے پورے کرسکتی تھی لیہ پاکستان میں رہنے والے دبوبندی علما ، کتر کیپ پاکستان کی مخالفت پرآج مجھی کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے ، بلکہ اپنے اس کارنامے پرفخ کرتے ہیں مفتی تجمود نے ایک میٹنگ میں برطاکہا تھا :

ضدا کا شکر سے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شرک نہیں تھے دمفہوگا ،
ہمیں ان جا نبدار مور فوں پر تعجب ہے جو کتری پاکستان کی کا میابی کا سہراعلی دوبند
کے سر باندھتے ہوئے ذرہ محرنییں ہچکیا تے ۔ تاریخ کا معمولی سامطالعہ رکھنے والاطالب کم مجمی محسوس کرتا ہے کہ یتاریخ بیان نہیں کی جا رہی ، بلکہ تاریخ بنائی جا رہی ہے ، شابدا نہیں کم ماہود دھی کسی ذرک قت بے نقاب ہوکر رہ ہے نہیں ہے کہ تاریخ صفائق لاکھ پر فرے ڈالنے کے باوجود بھی کسی ذرک قت بے نقاب ہوکر رہ ہے

له نواجرهن دید؛ قائد عظم کے ۱۶ سال ، مطبوع سوّق اکیدی کراچی ۱۹۹۹ د کواله قائد عظم جناح میری نظریس ، از مرز اا بوالحسن اصفهانی عص ۳۰ )

سے کیا ظاہر بوگا اورستقبل کیا صورتیں سامنے لائے گا،لیکن مندواس قت خالى بات مجى نوك زبال برلاف كوتيانيس بي جرسلمانون كواجيتي معلوم بوا اس حالت میں مجبی کوئی مسلمان کبلانے والی جاعت رکا نظرسی علم آ بندول. كالكمريرها على الرائى ال بران فرسوده لكركو بيل كرك تواس برمزا افسوس كالمش اس وقت يحفزات خاموش موجائي اوركام كرف والول كوكام

بوں تو قیام کے وقت سے ہی سلم لیگ کو آل انڈیاستی کانفرنس مسلمانوں کی ہمدر دیاں عاصل نفیں اور عکم جگہ اس کی شاخیں بھی قائم تھیں جوبوری تندہی سے کام کررہی تھیں الکین مطالبۃ باکستان میں عبان اس وقت بدا مون ، جب اہل سنت وجماعت کے علماً ومشا کے نے متفقہ طور پر قیام پاکستان کے مطالب کی حمایت کی اورنظری پاکستان کوملک کے گوشنے گوشنے میں بہنچا دیا۔ حضرت صدرالا فاضل مولانا سيدمح رفيهم الدين مراد آبادي ابل سنت كي تظيم آل نذيا سنی کا نفرنس کے ناظم اعلی تھے۔ان کی شبایہ روز انتقاب محنت کے نتیجے میں ۲۲ تا ہواریل ٢٧ ١٩ء آل اندياستی كانفرنس بنارس كاميا رروزه احبلاس برطى شان وشوكت مسيمنفقد موا-اس موقعيريارس ارفكب جين بناموا تفاء بول معلوم موتا تفاكرمرزمين بنارس برقدسبول كا نزدل سے اور رحمت و فور کی بارش مور ہی سہے۔ اہل سنت کے پایخ ہزار علماؤمشا کئ ا در لا کھوں حاضرین کا اجتماع متھا۔ فضائیں ذکرو فکرکے انوارسے مغمور تھیں اور تسام شركاء قيام بإكستان كے ليے كام كرنے كے جذبے سے سرشار تھے۔

اس احلاس مين متفقة طور برمنظور شده قرار دا د كي بعض امم دفعات بيبي:

ا- براحلاس مطالبة بإكستان كي فرزورهايت كرتابيد اوراعسلان كرتاب كرعلمار ومشائخ المرسنت اسلامي مكومت كے تيام كى تحريب كوكامياب بنانے كے ليه مرامكاني مسرباني كے ليه تياري -٢- يه احلاس تجريز كرنا سے كم اللا مى حكومت كے ليے لائحة عمل مرتب كرف كے ليے صب ذيل حفرات كى ايك كميلى بنائ حاق ہے : مولانا سير محديق مجموع و تلميذ وخليفة اعلى حضرت ، مولانا سيعيم الدين

مرادآبادی دخلیفهٔ علی حضرت ، مولان معیطفے رضاحان دابن اعلی حضرت ، مولان الحدِ على رخليفة اعلى حضرت ووالدما حد علام عبد المصطفى ازمرى ، مولانا عرابعليم مسير طفى ( ضليفة اعلى حصرت ووالدما عبرت ه احمد لوراني ) مولانا البرالحسنات محداحمد ( ابن ضيفة اعلى حصرت ، مولانا ابوالبركات سياحمد رخليفة اعلى حصرت ، مولان عبرالحامد براين، دلوان ستدا لرسول رسجاده نشین درگاه اجمیرشربین، خوام قرالدین سیالوی است عبدالرحمٰن تعبر ونیدی شرلیف ،سیدا مین الحسات مانلی شرلیف ا ور مصطفیاعلی خال که

اس کا نفرنس کے بعدائی سلسلے میں دیگرمقامات پرجی کا نفرنسیں موملی اورا ہل سنت ك علمار ومشائخ في ملك ك بحقة بيق بين مطالبة باكستان كايبنام بينها يا ،اميرملت حفرت بیراعت علی شاہ محدث علی بوری نے پورے مندوستان اور نماص طور بر پینجاب کے ایک ايك قريدا درايك ايك لبتى مين جاكر نظرية پاكستان كى تبليغ فرمانى مصوبة سرحد ميس كانگريسيول کابهرت رورتها جسے پیرصاحب مانکی شریف، پیرصاحب رکوٹری شریف، مولانا عبدالحامد برالونی اور دیگر علما را بلسنت کی مساعی نے ناکام بنا یا ، الله تعالیٰے نے قیام پاکستان کی راه مهموار کی اور پاکستان معرض وجود میں اگیا ۔

له محدّصادق قصوري: الابرتحريب پاكستان و ا، ص ٢٤١

له بردفيسر في سود اتد : فاضل برطوى ادر ترك موالات ص ٨٠- ٥٩

جمعية العلمار پاكستان كاقبام كامقصد بورا بوجها تقال سك حضرت كامقصد بورا بوجها تقال سك حضرت

علام احد سعید کاظمی مذطلهٔ کی مساعی جمیله سے ماہرے ۸۴ وار میں مدرسہ عربیہ انوا را تعلوم کمتان میں علم اوا بل سندے کا ایک اجتماع ہوا جس میں الل انڈیا سنی کا نفرنس کا نام جمعیّت اعلماً پاکستان رکھ دیا گیا ، جس کے صدر حضرت علامہ ابوالحت است اور ناظم اعلی حضرت علامہ سیرا کا مسعید کاظمی مقرب ہوئے اور ایک دفعہ مجرا بلسنت کا قافلہ دوال دوال بہوگیا۔

جعينة العلما بإكستان اورجعينة المشاكخ كيمتفقه فيصله كيمطابق ، منى مهم اار بروزجمعه پاکستان بھرس يوم شريعت مناياگيا، بطيم منعقد موسے، قائداعظم اوراسلاي جرائد كوتارين دى كىين اور حكومت برزور ديا كياكه بإكسنان مين قانون إسلامي نافذ كباجائي-جب مجابدين إسلام، محا وكشمير بردا وشجاعت وسے رسبے عقے اور ي نوواراويت کے لئے جانبازی کامظا ہرو کرنے عقے ، تومودودی صاحب نے حس طرح تحرکی پاکستان كى فالفت كى تقى -اسى طرح اس جنگ كى بھى فالفت كى اوركہاكدىيەجنگ جہا ونہيں بسے اور الس بين جان ويدين والديشهيدنهين بين -السموقع بريوزت علامه ابوا لحنات سيّداحمه قاورى ميدان مين آستة اورانبول في فتوى وياكربرجنگ ،جهاو في سبيل الله سع اوراس میں جان دینے والے شہیدہیں مسلمانول کوہرمکن طریقہ سے مجاہدین کی امداد کرنا جا بیئے، جمعین العلمار پاکتان کی کوششول سے ۸۰ بزار روپے سے زاید کا امرادی سامان مجاہدین میں تقیم کیا گیا صدر صعیب نے بغش نعیس ماؤکشمیر کے کئی دورے کئے اور مجارین کی موصلها فزافی کی انہی مساعی جمیله کی بنا پر آپ کو فازی کشمیر ولقب دیا گیا۔

تبام پاکستان کے بعد خم نبوت کے قصر فیع میں نقب کے رکی میں نقب کے رکی میں نقب کے میں نقب کی میں نقب کے میں نقب کے میں نقب کی میں نمون کی میں نقب کی میں نمون کے میں نمون کی میں نمون کی میں نقب کی میں نمون کی میں نمون کی میں نمون کی میں نمون کی میں نقب کی میں نمون کی کھی کی میں نمون کی کھی کے میں نمون کی میں نمون کی کھی کے کہ کے میں نمون کی کھی کے کھی

اسکے اوراس وقت کے وزیرِخارجہ طفر العدکے وریعے دہوہ کی سرزمین برائے نام جمیت پرنے بدر بدر کرار تدا دیجیلانے میں مصروف ہوگئے۔اس فتنے کے انسداو کے لئے پاکستان کے تمام علمارتی، ویوبندی ، غیر مقلد ، جماعت اسلامی اور شیعہ نے فل کر ۱۹ ۱۹ میں مجلس عمل فائم کی بجس کے صدر مولان الوالحسنات قا دری منتخب ہوئے ، متفقہ طور پر فیلس عمل فائم کی بجس کے صدر مولان الوالحسنات قا دری منتخب ہوئے ، متفقہ طور پر فیالہ الدین کی محکومت سے مطالبہ کہا گیا کہ ظفر التدکووزارت فارجہ کے منصب سے برطرون کیا جا اسکے اور مرزا بیکوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ، لیکن ارب اقتدار شی سے میں نہ ہوئے ، آخر ملے پایا کہ ایک وفدکر ای جا کرمرکزی وزیراعظم خواجم افلیت سے مطے اور اپنے مرطالبات پیش کر سے ۔

نواجہ ناظم الدین نے مطالبات سیام نہ کئے اور و فدر کے فاکدین کو گرفتار کر لیا۔
یہ نوبر بنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں بھیل گئی اور جگہ جگہ احتجاجی جلسے ہونے لگے ،
جلوس نکلنے لگے بحوام و نواص کے مطابعے اوراحتجاجی شدت کے ساتھ ساتھ عکومت
کا تشد و بھی بڑھتا گیا اور پورے ملک کے جیل نوانے فدایال ختم بوت سے بعرگئے ۔
مصزت علامہ البوالح نات فاوری اور دیگر زعمار کوسکو جیل میں منتقل کر دیا گیا ،آپ
نے فید و بندی صعوبتوں کو بڑی استقامت سے بر واشت کیا ،جب بس و لواز زنداں
آپ کواطلاع ملی کہ آپ کے اکلوتے فرزند کولان نولیال احرفا وری کو تحریک ختم بوت میں
حصیتہ یا ہے کی بنا ہر بھائسی کی سزا سنا دی گئی ہے ، تواک نے نے بے ساختہ فرایا۔
المحمد للذ اللہ تعلی لے سے میرا یہ عمولی ہیں قبول فرانیا ۔
المحمد للذ اللہ تعلی لے ساختہ فرایا۔

حبنب دیگرزیما رگرفتار بوگے، تو مجا بدملت مولانا عبدالستارخال نیازی نے سجد
وزیرخال کومرکز بنا کم شعلہ بارتقریروں سے نخریک کوا گے بڑھایا، بعد میں انہیں ہی گرفتار
کر دباگیا اورمولان تعلیل احمد قا وری کی طرح ان کے خلاف بھی بھانسی کا فیصلہ کر دیاگیا، قریب
تھا کہ بہ تخریک کامیا بی سے سمکنا رہوجاتی کہ بعض اسائش پسند لیڈر تعکومت سے معانی

ع محدا حرقا ورى ، الله الحنات متيد : روكساو مكزى جمعيت العلم الكتان المعورس ١١

فاطريس مهيس لاستق-

اسمبلی کے اندراور باہر علمارا بل سنت نے بین ماہ تک زبر وست تحریب جلائی جلسوں جلوں ہوں اور قرار وادول سے ارباب افتدار براس قدر دباؤر والاکر آئینی طور پر مرزائیوں کو غیر سلم اقلیت قرار وسے دیا گیا ، یہ الگ بات سے کہ مرزائی بدستورکلیدی عہدول پر براجمان رہے اوران کے خلاف کوئی کارروائی نہ گئی۔

الم المیسان کی کافرنس وارانسلام دسال کے بعدجمعیت العلمار پاکستان تعطل کانشکار استان کی کافرنس وارانسلام دسال کے بعدجمعیت العلمار پاکستان تعطل کانشکار رہی اورکوئی فابل و کرکارنا مرانجام نہ وسے سکی ۱۹۹۸ وارس جامع نعیمیہ گڑھی شاہولاہور بیس مرکزی سطح کا اجلاس منعقد مواجس ہیں حصرت شنخ القرآن علامہ عبدالنفور بنراروی کوصد منتخب کیا گیا ، یہ اہلسنت کی بیداری اور تنظم کا نیا وور تقاص میں جعیت کی قیاوت نے نتیجہ کے ربیا کی جہوریت میں نمایال کر واراواکیا جلسے کئے ، جلوس نمالے اورا ہل سذت کو نیا ولول عطاکیا ۔

۱۹۹۹ راور ، ۱۹ و ۱۹ رکے سالول بیں بھٹونے روٹی ، کپٹرے اور مکان کے نعرے کے ساتھ سوشلزم کا نعرہ لگایا ، تو بہت سے سا وہ لوج اور مفا دیرست اس کے بہنوا بن گئے برظا ہر یوں دکھائی وینے لگا کہ کام طیب کے نام پر حاصل کئے جانے والے ملک کے باشندے سوشلزم کے بی بین بھے دیے دیں گے ، اس وقت اسلام کا نام لینالینے ہے باشندے سوشلزم کے بی بین فیصلہ وے دیں گے ، اس وقت اسلام کا نام لینالینے ہی بار کو اور اکش میں ڈوالنے کے متراوف تھا ، علمار پر بھبتیال کسی جارہی تھیں ، اسلام اور ذران کا کھا بندول مذاج افرایا جارہ نی سوسلشٹوں کے وصلے بہت بلند تھے لینے ناک وقت میں سب سے پہلے علمار اہل سنت نے ہی کام کریق بلند کیا اور سوشلزم کے سامنے وقت میں سب سے بہلے علمار اہل سنت نے ہی کام کریق بلند کیا اور سوشلزم کے سامنے دیے درات تھامت سے اسلامی نظام کی گئی۔

مانگ کردہا ہوسکے اوراس طرح تحریک کا زورٹوٹ گیا اور وقتی طور بریر تحریک کئی۔

ہمٹو کے دور ہیں ہے ۱۹ رہیں یہ مطالبہ بچرشدّت اختیا رکرگیا کہ مزایکوں کو قانونی طور برغیرسلم اقلیت قرار ویا جائے ، مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہوئی جس کے سیکرٹری جنرل مولا ناست پرخووا کمدر نفوی ، نشاری بخاری منتقب ہوسے ، تحریک نے اس قدر زور پرٹرٹا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی ہیں پیش ہوا ، مرزا فا صراح کو وضاحت پیش کرنے کے ہے اسمبلی ہیں بلایا گیا اس نے دیگر شبوت پیش کرنے کے علاوہ بانی دارالعلوم دلوب مولوی تحرقانم اور وی کی تا کہ بلایا گیا اس نے دیگر شبوت پیش کرنے کے علاوہ بانی دارالعلوم دلوب مولوی تحرقانم اور وی کی تا کہ بلایا گیا اس نے دیگر شبوت پیش کرنے کے ملاوہ بانی دارالعلوم دلوب مولوی تحرقانم اور وی کی تا ب نیا کہ بازات پیش کیس کہ یا گر بالغرض بعد زمی نازبوں میں موجود سے دہ کہ بارات پیش کیس کہ یا گر بالغرض بعد زمی موجود سے دہ کہ بات دہما رسے نزدیک کا فرسے اور بہا ہوں نے کہ کہا کہ ختم نبوت کا بوجی منکر بونواہ کے باشد بہارسے نزدیک کا فرسے اور بہا ہوں ہے جست نبہیں ہے۔

آپ کی پیسس ہمارے ہوتے کی توک پرسے ، مرزا رعی بہتوت ہے ہواروا و ہواسے محدو ہمسلی باروا و ہواسے محدو ہمسلی یا مسلمان مانتا ہے وہ بھی کا فرسے اور میری قراروا و سے کوئی گفتا خدف نہیں ہوسکتا ، آپ لوگ یہاں سے کوئی گفتا خدف نہیں ہوسکتا ، آپ لوگ یہاں سے کا دہ کئی سرکاری افسروں نے بھی یہی تقاضا کیا ، لیکن فا کدا ہاندہ کسی کو

ك محرصا دق المولانا الروا دُو: شاه احد نوراني ص ٥٥ أ

ای موتعربیت العلمار پاکستان کا انتخاب موااور

میالوی کوهدرنتی بی باگیا بیزنکدانتخاب میں وقت بہت کم تھا اس لئے قائمین جعیت کے ملک بھریس طوفانی وورے کئے اور جگہ جگہ شی کا نفرنسیں منعقد کی گئیں ، مصرت خواجہ مالی کے بادبود برجگہ بنمی کا نفرنسیں منعقد کی گئیں ، مصرت خواجه مالی سے بادبود برجگہ بنمی کا نفرنسیں مندکت کی اورا ہل سنت کو منظم کرنے میں بید مثال کروا را نجام ویا ، انتخابات ہوئے ، توجعیت نے قومی اسمبلی کی منطقہ کرنے میں بید مثال کروا را نجام ویا ، انتخابات ہوئے ، توجعیت نے قومی اسمبلی کی سات نشستیں ماصل کی ، مختقہ عرصے کی جدوجہ دیکے بعد آئی نشستیں ماصل کر لینا جعیت کی بہت بڑی کا مبابی تھی آؤانڈ اہلنت مولانات ہا ماحد نورائی نے کراچی کے ملفہ نمبرے سے پسینہ پارٹی کے نمائندہ کے مقابل نما بال کا مبابی ماصل کی اور قوی اسمبلی کے ممبر نشخب ہوئے ، انتخاب کے بعد وارا لعلوم حزب الاحنات ، لاہور ہیں جعیت کے ممبر نشخب ہوئے ، انتخاب کے بعد وارا لعلوم حزب الاحنات ، لاہور ہیں جمیست کے ممبر نشخب ہوئے ، انتخاب کے بعد وارا لعلوم حزب الاحنات ، لاہور ہیں جمیست سے مرکزی سطح کے اجلاس میں آپ کو حدیت کے پارلیمانی گروپ کا قائد انتخاب کے اجلاس میں آپ کو حدیت کے پارلیمانی گروپ کا قائد منتخب کیا گیا ۔

ستخب کباگیا بلاشبریدانتخاب مبرست ہی مبارک نتابت ہوا ۔۔

۱۹ ۲۰ مرکے انتخابات کی خان کے دور افتدار مبر ہوئے ،مشرتی پاکستان میں مجیب الرحان اور مغربی باکستان میں بھر مجیب الرحان اور مغربی باکستان میں بھٹوی جماعت نے اکثریتی پوزیشن حاصل کی ، بھر جب جب کی اکثریتی پارٹی کواقتدار مبرد کرنے میں لیت دلعل سے کام لیاگیا ، تواند رونی اور بیرد نی سازشوں سکے نتیج میں پاکستان دولخت ہوگیا ، جلتے ہوئے کی خان ، زمام اقتدار مسر بھٹوکو دسے گیا ،حزب اختلات پارٹیول نے متحدہ جمہوری می ذئنا کم کہا ، تو اس میں مولانا شاہ احمد نورانی کی پوزیشن مبرست ہی نمایاں تفیس جس کا اندازہ اس سے کیاجا

کی کہ طوفان کا رخ ہدل دیا اور درو و لوار نظام مصطفے کے نعریے سے اسلامبان باکستان کی کہ طوفان کا رخ ہدل دیا اور درو و لوار نظام مصطفے کے نعریے سے اسلامبان باکستان کی محالات کے ہروسے بھاک ہوگئے ، قریب تھا کہ سوشلزم اسی وقت وفن ہوجا تا کہ جعید تہ اسعلماراسلام کے رامنہماؤں مولوی فلام غوث بنرار دی اور مفتی مجبو دیے سوشلزم کونٹری ہواز مہاکہ دیا اور اپنی تمام ترمساعی بھٹو کی کامریا بی کے لئے صرف کرویں ، سوشلزم کی نحالف مہاکہ دیا اور اپنی تمام ترمساعی بھٹو کی کامریا بی نے سے صرف کرویں ، سوشلزم کی نحالات جماعت پر نکر انتشار کا شکار تھیں اس لئے میس ، پنیتس فیصد و ورث ماصل کرنے کے باوجود محاصل کرنے کے باوجود محاصل کرنے کے باوجود محاصل کرنے کے باوجود ہماؤی کے ماعدت ، اسمبلی کی زیا دہ نشستیں عاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی۔

۱۹ در میں مشرقی اور مغربی باکستان کے سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں اور کمیونسٹوں کے سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کے سوشلوں کے سوشلسٹوں کا نفرس بھی بھان کی مقام اس کا نفرس میں مقام اس کا نفرس میں مقام ایر کا نفرس میں مقام کی کا نفرس میں کا نفرس میں

اہل سنست وجاعت کے علمار ومشائغ نے اپنا فرص منصی سجھتے ہوئے سوشلزم کے بدو بیک نام موسی سجھتے ہوئے سوشلزم کے بدو بیک از الرکے لئے عین اسی مقام پر ساار ہم ارجون ، یہ واپر کو عظیم الشان دوسی کا نفرس منعقد کی جس میں بطور مہمان جو میں اسی مقام پر ساار ہم ارجون ، یہ واپر کو عظیم الشان دوسی کا نفرس میں میں بطور مہمان جو سے ،اس کا نفرس کا منظر و بدنی تھا تا حونظ ہوئے ہوئے ، علمان مصطفے رصی اللہ علیہ دستم اسے تفریق تا تا حونظ ہوئے ہوئے کے مبارک احتماع سے دوسمال پیدا ہواکہ باطل کی تمام کے تفریق تا تا مونظ اور فطام طفی تا سال میں مقرب کے مبارک احتماع سے دوسمال پیدا ہواکہ باطل کی تمام تاریک بال چیسے اسلام بیاں چیسے کے تفظ اور فطام طفی کے تحفظ اور فطام طفی تاریک بال چیسے نشان بیاں چیسے گئی بات بی مسئور کی بنیا دیر دسمبر کے وابر کے انتخا بات بی حصتہ نبیا جا سے کا اس کا اس وابر اعلان کیا گیا کہ اسی اجتماع میں تو برکا نام وارالسلام کرکھا گیا ۔

سکتاہے کہ مسطر بھٹو کے مقابہ ہیں پاکستان کی دزارت عظمیٰ کے بئے ہ راگست ۲۹ مرام محدہ جہوری محا ذھنے متفقہ طور پرآ ہے کوئی نمانیدہ اورامیدوا رنتخب کیا تھا ۔ کومتحدہ جہوری محا ذھنے متفقہ طور پرآ ہے کوئی نمانیدہ اورامیدوا رنتخب کیا تھا ۔ قائداہلسندت مولانا شاہ احمدنورانی کی شخصیت بی گوئی اور سے باکی ہیں ضرب المشل کی حیثیت رکھتی ہے ، ۵۹ ارمیں آپ روس کے دورہ پرگئے ، تو حکومت روس کا پروگرام یہ تھا کہ آپ لینن کی سما وہی ہر بھول چڑھا نیک اگرے نے صاف انکار کروہا ، پروگرام یہ تھا کہ آپ لینن کی سما وہی ہر بھول چڑھا نیک ایک نے معی عش عش کرائے تھے ، شورش کا شہری نے لکھا

یا در سے یہ دہی مولانا نورانی ہیں جبنہوں نے اس دور سکے محدث ہ

رنگیلے (یجلی نمان) کوسے نوشی میں مستغرق دیمھ ڈانٹ دیا تھاادرگری کرکہاتھا۔

یکی اشراب نوشی بندکر دو ، در بنہ ہم جار سے ہیں تله

، اوا سے انتخابات میں ہجیب الرحمٰن کی جماعت نے سب سے زیا دہ نشستیں ماصل کیں دو مرانم ہو پیلے نیا رفی تھا ، مولانا نشاہ احمد نورانی نے بیخی نمان کو کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ اس بالکم افتداراکٹریتی پارٹی کے بپر دکم دیتے کے اورا گرا قاتدار نشقل نہ کہا تھا کہ نوبی بارٹی کے بیر دکم دیتے کے اورا گرا قاتدار نشقل نہ کہا تھا کہ نوبی بات بی می کو دمیت کے شاکی بخصان کا احساس محرومی مشرقی باکستان کے باشند سے جو پہلے ہی محرومیت کے شاکی بخصان کا احساس محرومی مشرقی باکستان کے باشند سے جو پہلے ہی محرومیت کے شاکی بخصان کا احساس محرومی اور شدیت انتظار کرگیا اوراکٹریتی پارٹی کوافتدار نشقل نہ کمسنے کا نتیجہ بر نکلاکہ اندرو نی ادر بیرونی سازشیں ملک کو دو لخت کرنے میں کامیاب ہوگئیگں ، تب مرشخص نے قائدالمبنت بیرونی سازشیں ملک کو دو لخت کرنے میں کامیاب ہوگئیگں ، تب مرشخص نے قائدالمبنت کی بھیرت کا اعتزامن کہا۔

بھٹو کے دور میں طرب انتخادت کے راہم اور کے انٹروبونشر کئے گئے ، مولانا اللہ محدود ن ، مولانا البرداؤد: شاہ محدود ان ، ایٹریشن جہارم ص وا سے محدود کی ، اندولانا البرداؤد تحدیداد ق مھا۔ مداد کا در شاہ البرداؤد تحدیداد ق مھا۔

شاہ احد نورانی کے انٹرولوکی شان ہی نرالی تھی ، زیدی الیہ اشاطر کیل بٹرے نوکیلیسوالا ارتقال کیکن جب ناکدا ہل سنت ہواب ویستے تو وہ منہ ویکھتا رہ جاتا ۔ ۱۵ راپریل ۷۶ وارکو قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عبوری آئین پر تقریر کرستے

ہ ارابریل ۲۷ وارکو قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عبوری آئین بر تقریر کرتے سمست تاكدابل سنت في فرمايا : بواكين مهارس ساسف عدد فريم مين سمار فيش كياكيا-اس بیں اسلام کوقطعا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے اس میں بدیھی لکھاہے کہ پاکستان کاصدر مسلمان ہوگا ، مگرمسلمان کی تعربیف کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے ہرشخص مسلمان بننے کی کوشش كرنا ہے اس ملك ميں اسلام كے بدترين قىم كے وشمن موجود ديس وهمسلمان بن برميال حكمران بن سكتے ہيں اور جور وروازے سے حكومت كرنے كے لئے وہ يہال آسكتے ہيں -المخصرت صلى التدعليه وسلم كو آخرى نبى نه مان والامهمارس نزويك مسلمان نهيس س اس پركوش نيازى ف كهاكمسلمان كي نعربيت پرنود علما را پس مين تفق نهيس بيب اگرولل المسلمان کی متفقہ تعربیت پیش کردیں توہم اسے منظور کرنے کے لئے تیار لی اس وقت اسمبلی میں موجودا بلسنت کے نامور عالم علامہ عبدالصطفے ازبری نے ہی اس پیلنج کوفول كياادر متفقة تعربيت پيش كروى علمارا ملسنت كى تياركروه تعربيت بى آيكن ييس شامل كى كى بربعي تائدا المبنت كى كوششول كانتيجه تفاكر ميلكت كامذبهب اسلام قرار وباكيا اور اورتسليم كيا گيا كه كتاب وسندت كے منانی كوئى قانون ندبنا يا جائے كا ، پہلے سے موہودہ قوانین کوقرآن وسنت کے مطابق فصالا جائے گا اور دوآرٹیکل حذف کر دیا گیاجس میں اسلامی سوشارم كومعيشت كى بنيا وقرار دياكياتها -اسبلى يس إنى اكثريت كى بنار بريدين إرقى في آيكن تیارکر کے اسمبلی کے سامنے پیش کرویا اس منظوری کے دوران مولانا شاہ احدنورانی بے انداز معرونبتوں کے بادیجور مرافلاس میں پوری تیاری کے ساتھ شرکیب ہوتے رہے اور تمام دورے اجلاس اورومگرضروری امورلس لیست وال دیست جمیمفتی محمودا و دمولوی علام غوت بزاروی اور اوردیگرارکان اسمبلی نے اپنے معمولات بدستورجاری رکھے۔

وستوری تیاری کے دوران جمعیت العلمام پاکستان کے رہنماؤں کومرکزادرسندھ میں وزار نوں اور سفار توں کی بیش کش کی گئے جسے انہوں نے اسلام اورجہ دریت کی نماطر مفکرادیا قائدیں جمعیت کی طرف سے آئیکن میں بے شمار ترامیم پیش کی گئیکن جس میں سے اکثر کو بہیپز پارٹی نے ابنی اکٹریت کی بنا رپر قبول نہیں ،اسی طرح جب بھٹو نے بنگر دلیش تبیم کمنے کا فیصلہ کریا تو اہل سند سے قائدین نے اسمبلی کے اندرا در با ہراس کی سخت مخالفت کی اور اسے آئیکن کی خلاف ورزی قرار دیا۔

مجملونے ماہرے انتخاب کا اعلان کیا، تو جملونے ماہرے دے 19 رکے انتخاب کا اعلان کیا، تو جملونے کے میں مصطفے کے تحفظ اور نظام مصطفے کے تحفظ اور نظام مصطفی کے نفاذ کا نعرہ صرف جمیست ہی کا نعرہ تھا، ہد میں سے بناہ عوامی مقبولیت کی بنا رہر بلا امتیا زتمام جماعتوں نے برنعرہ اپنایا ، اس مبارک نعرے کی برکت تھی کہ نمال مان مصطفیا مصلی اللہ علیہ وسلم ) نے وہوا نہ وار تو می اتحاد کی آواز پر لیب کہی اور برطری سے برطری قربانی سے در باخ نہ کہا ۔

بہایک حفیقت ہے کہ تحریک کے دوران سب سے زیادہ قربان اہل سنت منے دیں ،گرفتارہونے والوں میں سرب سے زیادہ اواہسنت ہی کی تھی،اس کا سبب بھی وافتے ہے کہ جس جماعت کے نزویک دیں و دنیا کی سب سے عزیز نزین متان صبب مصطفا (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہوجس کے نزویک فبرب نعدا (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی اونی گست فی کفر ہو، جس کے نزویک ناموس مصطفا ہر مرمنا جبات جا وید کی ضمانت ہو وہ بولی سے برا سے برط اعزاز اور ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مصفا ہر مرمنا جا ہے نزویک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام برجان قربان کروینا سب سے برا اعزاز اور ذریعہ برنی سے ہے۔

اکٹر وہ بیشر اہد سنت کے نوجوانوں منے جام شہاوت نوش کیا ،مولانا مفتی جناراحمد

گراتی کا تمام جبم جاوس کی قیا دت کرتے ہوئے گولیوں سے چینی ہوگیا ، مولانا ما فنط محروالم سیالکو ٹی کی کا تی برگولی لگی ، مصرت محدث اعظم پاکتان مولانا سرواراح فیصل آبادی کے صاحبزادگان ، صابزارہ قاضی محرفضل رسول اور صاب زادہ حاجی محدفضل کمیم پر ایک بہلوس کی قیادت کرتے ہوئے پولیس نے اتن تشدد کیا کہ کی لاٹھیّاں ٹوم گسیس ، نگرانہوں نے اُٹ نک مذکی اور مذابنی جگر سے بسطے ۔

جیست انعلمار پاکستان کے بے شمار را اسما اور اراکین نے نہایت صبرواستقلال سے قید و بند کی سعوبتوں کو برداشت کیا ، مجا بدملت مولانا عبدالستار خان نیازی کوجیل میں سخت اذبیس پہنچائی گئیس ایک مرتبران پر قاتلا نہ صلہ بھی کرایا گیا ، مگر و نیاجانتی ہے کہ نظام مصطفے کے اس مجا بد جلیل کے عزم میں کوئی فرق نہیں آیا رملتان میں مولانا حامد علی حال کا اس قدرا اثر و نفو و متفا کہ اغیار نے بھی انہیں ملتان کا ہے تاج با و شاہ تسلیم کیا جب بولیس انہیں گزت رکر کے لیے جانے گئی تو ہے شمار جیا ہے مسلمان ، بویب کے آگے بید ہے گئے اور کہا کہ مہاری لاشوں پر سے گزر کر ہی تم مولانا کو لیے جاسکو گئے ، مولانا حامد علی نمان سنے کہا کہ مہاری لاشوں پر سے گزر کر ہی تم مولانا کو لیے جاسکو گئے ، مولانا حامد علی نمان نے لیے لیے بیان کی بیا ہے ہی کہا کہ اس وقت تم جلے جا و میں نوو آکر گر و تا ری و سے دول گا ۔ گوج انوالہ سے بانچ پہنچ کے کہا ہے ہیں بیں افراد نے یومیہ گرفتاری وی۔

راولپنڈی میں مولانا سیرعبدالقا در شاہ گیلاتی جلوس کی قیادت کررہے سے کہ تھے کہ تھے کہ تے ایک جگہ روک کراگے بیٹی بچھادی اور کہا کہ وشخص اسے کراس کرسے گاہسے شوٹ کو لیا جائے گا، شاہ صاحب نعرہ کرسالت لگاتے ہوئے ایک کے بعد دوسری اور تیسری بٹی بھی کراس کرگئے ۔ کراچی میں سیر خورث محد شاہ جیلاتی نے بھی اسی جان نثاری کا مظاہرہ کیا، کراس کرگئے ۔ کراچی میں سیرخورث محد شاہ جیلاتی نے بھی اسی جان نثاری کا مظاہرہ کیا، ترکو وجا میں جب بیر محد کرم مثناہ الاز ہری مدیر ضیبا سے حم کو تحریب میں صفتہ بلنے کی بنا پر بیرا نہ سالی کے باوہ و تیمین ماہ قبید ہامشفت کی منزا سے کہ میں زیا وہ تھا۔ ہوئے جے سے کہا الب اتنی سی سزاوین اتھی ، میراج م تواس سے کہ میں زیا وہ تھا۔

قائدا بل سنت مولانا شاه احمدنور آنی چ نکه تحریب کی روح روال بحقے اس بیفاص طور پر حکومت کی نظر بین کھشکتے ہے ، چنا نجہ انہیں وقفہ و قفہ سے متعدد مرتبہ کرفتار کیا گیا اور آخرین ماہ بون کی شدید گرمی میں گڑھی تھے و کہ جیا تی اور آخرین ماہ بون کی شدید گرمی میں گڑھی تھے کہ جیل میں رکھا گیا ۔ گڑھی تحریب جی مکنل نہ تھی نہ گرمی بین رکھا گیا ، اس برجیت بھی مکنل نہ تھی نہ گرمی برفی تربیب ہے مکنل نہ تھی نہ شرحی کی بڑی ہے گا انتظام تھا۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی گرمی وج کو پہنے جاتی ۔ قائد الی سنت منا میں انتی سخت معدومت برواشت کرجانا ، تا بت قدم کہنا اور کھی حرب شکا بیت زبان بر نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر نہی اکرم صل التا علیہ والدہ ما حبرہ کا ایک بیان اخبارات میں اور کھی حرب شکا بیت زبان بر نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر نہی اکرم صل التا علیہ والدہ ما حبرہ کا ایک بیان اخبارات میں کی خاص نظر عنا بیت ہے ۔ انہی د نول آپ کی والدہ ما حبرہ کا ایک بیان اخبارات میں چھیا جس میں انہوں سنے فرمایا ،

" مجھے نوشی ہے کہ نورانی مبال کا وصلہ بلندہے ۔ اگر قومی زندگی کے اس نازک مرصلے پروہ کسی سم کی کمزوری کا مطاہرہ کرتے ، لاِ میں مرتے دم تک انہیں اور نودکومعات نہیں کر باتی ۔

یہ بیان جہاں لا کھوں فدایان مصطفے کو ایمانی نمیف وسرورسے سر ارگرگیا، وہاں اسلاف کی یا دیجی تازہ کر گیا اور بہاری ماؤن بہنوں اور ملتبِ اسلامیہ کے تمام افزاد کومنزل کا بیتر سرے گیا۔

مولانا نے ہت ہارنکال کرانہیں بیچے سٹانا چاہا، تو چھکے سے عمامہ ہام جا بڑا ، حیظ کموں نے تاری کردیا۔ فرائیور موقعہ سلتے ہی تیزی سے کارا کے بڑھا کرنے گیا۔ نے تاری کردیا۔ ڈرائیور موقعہ سلتے ہی تیزی سے کارا کے بڑھا کرنے گیا۔ مہفت روز مازلیت یا سے اس پر تبھر وکرتے ہوئے لکھا :

ان برمعاشوں نے باکستان سے ایک نہایت ہی محترم رمہامولانا شاہ اور تعدیم رمہامولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی بیٹری بر ہاتھ ڈالا ہے۔ برایسا واقعہ ہوگیا کہ لاہور والوں سے سرخرم سے حبیک گئے اور دل دہل گئے مولانا فورانی کے لیے بیٹری توکیا، خداکی راہ میں سرجھی حاصر حقا یکھ

قائدا بل سنت چونکه کرانی میں رستے ہیں، اس لیے کرانی اور صدر آباد میں علامہ عبر ان ہوش وخروش بایا جاتا تھا۔ مولانا شاہ فریدالی ، مولانا محمد سن حقانی ، علامہ عبر المصطف از ہری ، مولانا محمد حدوی ، مولانا محمولیا ی ، مولانا سیدا محبولیا ی ، مولانا سیدا مولانا سید مولانا سید مولانا سید مولانا سید مولانا سید مولانا سیدا مولانا سید میاسا مولانا سید میکند مولانا سید مید مولانا سید میدا مولانا سید میدا مولانا سید مولانا سید میا مولانا سید میدا مولانا سید مولانا سید میدا مولانا مولانا مولانا مولانا سید میدا مولانا مولانا

مامعہ تغیمہ گراصی شاہر کا ہور میں مصرت علا مرستدا مرسعید کاظمی کی صدارت میں ایک اجلائی تعلیم کی صدارت میں ایک اجلائی تعلیم مصطفے کی تحریک کومقدس جہادا وراس بیں شرکت کوم مسلمان کا فرلفنہ قرار دیا گیا ۔ اس فتو سے بہہ ۲ علما ر کے دستخط تھے ۔ ایسا ہی ایک فتوئی دارالعب وم حزب الاحناف لا ہورکی طرف سے شائع ہوا جس برھا علمام کے دستخط تھے ۔

له محرصادق ، مولانا الجداؤد ، شاه احمد فراني ص ١٤٨

۱۹-۱۱کتوبر ۱۹۰۸ کل پاکستان شنی کا نفرنس<sup>ان</sup>

گزشته صفیات کے مطالعہ سے بیضیقت روزروش کی طرح واضح موجاتی ہے کہ سرملکی دملی دملی دملی دملی دملی درجی میں اہل سنت کے علما ، مشاکح اور جوام الناس نے برطرہ چراہ کر رحصتہ لیا اور برطری سے بڑی قربانی دینے سے کبھی در بغ نہیں گیا - اہل سنت کا ماضی اتنا درخشاں اور البندہ سے کہا ہونہ آئنکھول کو خیرہ کیے دیتی سے - بلاشبہ اہل سنت کی حسین روایات اتنی گرانقدر ہیں کہ ان برجتنا بھی فر کیا جائے۔

آج منالفین اہل سنت غیر ملکی امدادا ور فیر منتخب کو مت میں شمولیت کے نشے میں اس قدر مدر مست ہیں کہ اہل سنت کے حفوق تی بامال کرنے اور بیرونی سرمائے کے بالج تے پرجمراً اہل باکستان کے گھے میں وہا بیت کا جواڈا لنے کی بیم کوسنسٹوں میں مصروف ہیں۔ محکمۃ اوقا ت سے والب تہ اہل سنت کی کمتنی مساحد ہیں جن پہلے ہی داوبندی اولی امام وظیر بسسلط کرو ہے گئے ہیں۔ اب علما مراہل سنت کے خلاف کا ردوائی کی جائی ہے اور ان کی داد فر بادستے والاکوئی نمیں ہوتا سنتی اوقاف پر دوسرے مسلک کے افرادسلط اور ان کی داد فر بادستے والاکوئی نمیں ہوتا سنتی اوقاف پر دوسرے مسلک کے افرادسلط ہیں۔ ملک میں کئی مساحد الیمی ہیں جہاں جارہا نہ کارروائی سے صلوق وسلام بندکیا جارہ ہے۔ گزشتہ سال رائے ونڈکے تبلیغی اجتماع میں نعرق رسالت اور با با شاہ جمال زمذہ بادکانوہ گذشتہ سال رائے ونڈک تبلیغی اجتماع میں نعرق رسالت اور با با شاہ جمال زمذہ بادکانوہ کو شاف جم کو ترکی میں افراد کے خلاف ان کو مار مار کر شہیدا ور محمد فال کو مغل میں نہیں لائی جاسکی۔ افراد کے خلاف ان بھی تک کارروائی عمل میں نمیں لائی جاسکی۔

مجمده تعالیم محرب وطن اور قانون پ ندشهری بین ایم پرگزیز نبین میاسته که ایسی کارروائیوں کی بنار برمختلف مکاتب فکر میں طراق بیدا بروا ورملک انتشار کا شکار برومائے، اس مورت حال سے یقینا اسلام اور ملک وشمن عناصر کوفا مدہ پنچے گا بیم صرف اہل سنت

کے حقوق اور مسلک اہل سنت کا تحفظ جامتے ہیں اور مقصد اس وقت نک ماصل نہیں ہوسکتا ۔ جب نک اہل سنت بدارا و دخظ منہوجائیں "کل پاک تنان سی کا لفرنس بالیان کامقصد وحید اہل سنت کے شعور کو بدار کرنا انہیں مذہبی سطح برمنظم کرناا وراصلاح مقالد واعمال کی کڑی کو فردغ دینا ہے نیزاسلامی معاشرہ کی اصلاح ، خالص مذہبی اقدار کا فرق اور نظریج باکستان کی حفاظت واشاعت ہے ۔

برادران الاسنت

جماعت ابل سنت سنتوں کی وہ ملک گرمذہبی اور غیر سیاسی منظم سیے جو ۱۹ و میں کرآجی میں قائم کی گئی۔ اُس وقت جماعت اہل سنت گرانقدر دینی و ملی خدمات الجام دے رہی ہے۔ جماعت کی طرف سے ما مہنا مرتر جمان اہل سنت دکراچی، باقا عدگی سے شائع ہور ہاہے۔ فران باک کی تعلیم کے بیسیوں مدارس جماعت کے زیارتہم باقا عدگی سے شائع ہور ہاہے۔ فران باک کی تعلیم کے بیسیوں مدارس جماعت کے زیارتہم بحسن وخوبی کام کر رہے ہیں۔ مدارس اور مساحبہ کے انتظام ، سیلاب زدگان ، بروگان تیامی اور نا دار افراد کی ملی وقت میں ملک وملت کا در در کھنے والے مسلمانوں کے تعاون سے لاکھوں روپے خرچ کرمی ہے۔

بحمده تعالیٰ است کی ملک کے چاروں صوبوں میں جماعت اہل سنت کی تاخیں قائم ہوجی ہیں یہ ورت اس امری ہے کہ ہر جہ ہیں یہ ورت اس امری ہے کہ ہر جہ اور سے بیٹنما را فراد اس کی رکنیت اختیار کر جیکے ہیں یہ ورت اس امری ہے کہ ہر جہ را ور ہر تصد و دیمات میں جماعت اہل سنت "کی شاخیں قائم کی جائیں اور شام اللہ سنت کو منظیم کی لوط می میں برود یا جائے۔ ملک میں مقام مصطفے کا محفظ اور نظام مصطفے کا نفاذ اور اصلاح عقائد واعمال کی تبلیغ ، لاد یدنیت اور بدمذ ہی کا مقابلہ اور محقوق اہل سنت کا بجاؤ اسی صورت میں ہوسکتے گئی ۔ صفوق اہل سنت مرحلہ برجھی ہوئے تر نہیں ہوسکتے گئی۔

## بخندنادرعلى أورتاريخ كتابيل جناب آزادی ، ۱۸۵ وسے ناموری بدعلام فضبل حق باغی مندوستان خیرآبادی اوران کےسلسدے دیگرمشہور زمانافاش من عالى مذاور مجابد امذ كارنام، تصنيف علام فضل حق خير آبادى، ترجمه وتقديم عبد لشايخ ل شرفاني خطيات النرباسني كالفرنس محتصلال التين ت دري جس میں فریک پاکستان کے ففی گوشے بہلی بار بے نقاب ہوتے ہیں یوم غیر میں بیش آمد محالات بر علما را ہل منت کے بے لاگ تبھرے " تاریخ سے دلیسی رکھنے دالوں کیلئے وستا ویزی نبوت قیمت (۲۱ پاستان نے پر نے ووسد ما ہے۔ رہ باری اور ای باكستان كے بونے دوصد علم أكے باكنر حالا دل نواز مرقع، تاليف محد عبر الحكيم شرف قادري فاصل برملوی اور ترکموالا ایل سنت کے بوقت پیفیسی گفتگو۔ ازروفىسىر فيمسعود احدار برنسيل كوزنك سائنس كالج سكرند دسنده قيمت ٥٠-٧ بیتال خواص کی بنار بردنیا کی تمام زبانون برعربی زبان کی فرقیت برمنفرد کتاب جسے ممك علامرا قبال بروفيسه براؤن اورنواب مبيب الرحن شرواني في بيوسرا بالنصنيف مولاناستيسليمان اشرف بهباري خليفه اعلى صفرت بربلوى وسابق صرشعبه دينيا يسلم لونيور وعليكره وقتيت ازعلامه عالعزيزير ماردي ، فولوا فسط طباعت ، النباس وشرح عقائد زلكين كا غذ قتيت محبِّد الربع ، غير محلد الرب ازعلامه عبالحق خيراً بادى ، فولوس فسيط عب شرح ميزابه ملآجلال رنگین کاغذ، تیمت ۵۰/۱۳